# حضرت خليفة التح الثالث

دنیا میں محبتیں اور پیار بانٹے والے عظیم روحانی وجود حضرت حافظ مرزا ناصراحمہ صاحب خلیفۃ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جماعت احمد ہے افق پر روشن سارے کی طرح جگمگارہی ہے۔آپ کی زندگی کا ہر دور ہمارے لئے راہنمااور شعل راہ ہے۔آپ کی زندگی کا ہر دور ہمارے لئے راہنمااور شعل راہ ہے۔آپ کے غیر معمولی بچپن اور پاکیزہ جوانی سے ہم کئی درس حاصل کر سکتے ہیں۔اور اسی طرح آپ کے دور خلافت میں ہونے والی عظیم ترقیات اور روحانی بیداری کا سفر آج بھی ہمارے لئے سوچوں کے نئے زاویے شعین کرتا ہے۔ خلفائے احمد یت کی نصائح ہج بیات اور ارشادات ہمیشہ برکتوں اور رحمتوں کے نئے دروازے کھولنے والے نصائح ہج بیا۔اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ بھی ان برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لئے کوشش کا عہد کر سکتے ہیں۔

والسلام

خاكسار

فريداحمدنويد صدرمجلس خدام الاحديد پاکستان

# المسيح الثالث حضرت خليفة التي الثالث

تصنيف

انجينرمحمود مجيباصغر

شائع كرده: مجلس خدام الاحديد پاكستان

# لمسيح الثالث من المالي الثالث من الثالث الثالث الثالث الثالث المالية التالي الثالث المالية التالية ال

سب سے محبت اور نفرت کسی سے ہیں

Love for All, Hatred for None
"كيى طريقه ہے دلوں كو جيتنے كا ۔ اس كے علاوہ اور كوئى طريقہ بيں۔"

(خطاب جلسه سالانه برطانيه 5 / اكتوبر 1980 ء - بحواله دوره مغرب صفحه 523 صفحه 524 )

مبشر پیدائش

سیدنا حضرت حافظ مرزانا صراحمه خلیفة استی الثالث سیدنا حضرت مرزا بشیرالدین محموداحمه المسلح الموعود کے فرزندار جمند تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم الثان بشارتوں کے مطابق 16 نومبر 1909ء (2 ذی قعد 1327ھ) بروز بدھ حضرت محمودہ بیگم صاحبه ام ناصر کے بطن سے قادیان دارالا مان میں پیدا ہوئے۔

آپ حضرت میں موعودعلیہ السلام کے موعود نافلہ (پوتے) ہیں۔اس کا پس منظریہ ہے کہ حضرت میں موعودعلیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے مرزا مبارک احمد کی بجین میں ہی صرف آٹھ سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میں موعود کو گئی الہامات کے

بيش لفظ

حضرت حافظ مرزا ناصراحمه صاحب خليفة أسيح الثالث رحمه الله تعالى حضرت مسيح موعود عليه السلام كے بوتے تھے۔آپ كى پيدائش البى بشارات كے تحت ہوئى اور بچین سے ہی حضرت امال جان نے آپ کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش فرمائی۔ آپ نہایت ذہین علیم، منکسر المزاح مرمهم اراده کے مالک تھے۔ جب سے آپ نے ہوش سنجالا ایک ہی خواہش آپ کے ذہن پرسوار رہتی کہسی طرح دین حق کی اشاعت اور خدمت مين آب إناحصه پيش كرسكين -18 سال تك خلافت احديت كي عظیم الشان ذمہدار یوں کوسرانجام دینے کے بعد 8اور 9 جون 1982ء کی درمیانی شب آپ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔خود بھی اعلی درجہ کی خدمات بجالائے اور ہمارے لئے بھی ایک اعلیٰ نمونہ چھوڑ گئے ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آمین الله تعالى كے خاص فضل سے شعبہ اشاعت مجلس خدام الاحمدید پا كستان خلافت احدیہ صدسالہ جو بلی کے اس بابرکت موقع پر چند عظیم ہستیوں کے حالاتِ زندگی پر تعارفی کتب شائع کرنے کی توفیق یار ہاہے۔زیر نظر کتاب مکرم محمود مجیب اصغرصاحب کے قلم سے کھی گئی ہے، اور بیاس کی پہلی طباعت ہے۔خاکساراس كتاب كى تيارى مين مكرم مدرر احد مزمل صاحب اور مكرم منصور احد ضياء صاحب كى معاونت كاتبدول سي شكر كزار ب\_ فجزاهم (لله نعالي الرحس البجزاء

> والسلام خاكسار حافظ محمر ظفرالله كھوكھر مهتم اشاعت مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان

ذریعے بشارت دی کہ چوتھے بیٹے مبارک کے بدلے پانچواں بیٹا دیا جائے گا جوبطور نافلہ یعنی پوتا ہوگا۔ اس بارہ میں آپ کو کئی الہام ہوئے۔ ایک الہام میں اس کا نام یجی بتایا گیا۔ ان الہامات میں سے ایک الہام کی تشریح میں حضرت مسیح موعود نے فر مایا ''ممکن ہے اس کی یتعبیر ہو کہ محمود (حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ آسے الثانی۔ ناقل) کے ہاں لڑکا ہوگا کیونکہ نافلہ یوتے کو بھی کہتے ہیں'۔

(تذكره الدُيشن چهارم صفحه 607)

ان خوش خریوں کے پیش نظر بجین میں ہی آپ کی مقدس دادی حضرت امال جان (نصرت جہاں بیگم صاحبہ) نے آپ کوا پنا بیٹا بنالیا اور اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ چنا نچہ حضرت امال جان کی بیٹی حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ فر ماتی ہیں:

''حضرت اماں جان ناصر احمد کو بچین میں اکثر یجیٰ کہا کرتیں اور فرماتی تھیں کہ یہ میرا مبارک ہے، بچیٰ ہے، جو مجھے بدلہ مبارک کے ملاہے''۔

(بشارات ربانیہ مولفہ حضرت مولا ناجلال الدین شمس صاحب صفحہ 17) آپ کی پیدائش سے دو ماہ قبل حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسے الثانی نے بھی اپنے ایک خط میں لکھا:

> '' مجھے بھی خداتعالی نے خبر دی ہے کہ میں تجھے ایک لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا اور (دین حق) کی خدمت پر کمر بستہ ہوگا۔''

(الفضل قاديان مورخه 8ايريل 1910ء)

حضرت مصلح موعود کو آپ کے بچین سے ہی یقین تھا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ چنانچہ جب آپ قر آن کریم حفظ کررہے تھے اور ساتھ دوسری تعلیم بھی حاصل کررہے تھے تو حضرت امال جان کو فکر پیدا ہوئی کہ آپ کہیں خاندان کے دوسرے بچول سے تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں۔حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں:

''ایک دن حضرت امال جان کے پاس محمد احمد، منصور اور ناصراحمد تینول بیٹھے سے ۔ میں بھی تھی بچول نے بات کی شاید حساب یا انگریزی ناصراحمد کو نہیں آتا ہمیں زیادہ آتا ہمیں حضرت بھائی جان (حضرت مصلح موعود) تشریف لائے حضرت امال جان نے فرمایا میاں قرآن شریف تو ضرور حفظ کراؤ مگر دوسری پڑھائی کا بھی انتظام ہوجائے کہیں ناصر دوسرے بچول سے پیچھے نہرہ جائے ۔ مجھے یہ فکر ہے ۔ اس پرجس طرح آپ مسکرائے تھے اور جو جواب آپ نے حضرت اماں جان کو دیا تھا وہ آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے ۔ فرمایا:

اماں جان! آپ اس کا بالکل فکرنہ کریں ایک دن پیسب سے آگے ہوگا۔انشاءاللہ'' (الفضل 25 جنوری 1965ء)

چنانچہ اللہ تعالی نے خلیفہ بنا کر آپ کو اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے آگے کر دیا۔ جب آپ کو اللہ تعالی نے خلافت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تو آپ نے خود بھی اس عظیم الشان پیشگوئی کے مصداق ہونے کا اپنی خلافت کے پہلے جلسہ سالانہ پر اعلان کیا۔

'' پھر خدا نے فرمایا تھا کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ ایک ہی پیشگوئی بعض دفعہ کی واقعات پر مشمل ہوتی ہے کی لحاظ سے یہ پیشگوئی پہلے بھی پوری ہو چک ہے لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی تھے کہ جن چارلڑکوں کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بشارت دی تھی ان میں سے جو چو تھالڑ کا حضرت مسلح موعود کے صلب سے بیدا ہوگا اور وہ بمز لہ مبارک احمد ہوگا جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ سواس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پیشگوئی پوری ہوگئی ہے۔'' لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پیشگوئی پوری ہوگئی ہے۔''

(خطاب جلسه سالانه ربوه 21 دسمبر 1965ء)

ایک دعائیظم بھی کھی جو پڑھ کرسنائی گئی۔ایک شعربیہے۔

میرا ناصر میرا فرزند اکبر ملا ہے جس کو حق سے تاخ و افسر

قرآن کریم حفظ کرنے کے بعدآپ کودین علوم کی تخصیل کے لئے مدرسہ احمد بید میں داخل کروایا گیا۔ مدرسہ احمد بید کی تعلیم مکمل کر کے آپ جامعہ احمد بید میں داخل ہوئے۔1929ء میں پنجاب یو نیورسٹی سے ''مولوی فاضل'' کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب بھر میں تیسری پوزیش کی۔ اس وقت آپ کی عمر 20سال کی تھی۔مولوی فاضل کرنے کے بعد آپ نے 1930ء میں میٹرک کا امتحان میں کیا۔

بچین میں خدمت دین کی تڑپ

آپ نے خودایک مرتبہ فرمایا:

''میں نے جلسہ سالانہ کے موقع پراپنے بچین کے زمانہ میں جذبہ خدمت کے نہایت حسین نظارے دیکھے ہیں۔ہم نے بچین کی عمر میں بھی ہے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری چند گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیس گی .....ہم صبح سویرے جاتے تھے اور رات کودس بج گیارہ بج گھرواپس آتے تھے''

(ماہنامہ تشخیذالاذہان ربوہ ناصردین نمبراپریل 1983ء صفحہ 11,10) آپ کے اس عزم کا اظہار آپ کے ان اشعار سے بھی ہوتا ہے جو آپ کی بچیپن کی ڈائری میں لکھے بھو کر تشھ

اخلاق میں مکیں افضل ، علم و ہنر میں اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ احمد کی راہ پہ چل کر بدرالدجیٰ بنوں گا جو کچھ کہوں زباں سے ناصر میں کر دکھاؤں ہو رحم اے خدایا تا تیرے فضل یاؤں

#### بیاری اورخلافت کی برکت سے شفاء

ابھی حضرت مرزا ناصراحم صاحب بہت چھوٹے تھے کہ بیار ہوگئے۔خلافت کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کوشفادی۔ آپ کی ایک والدہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صلحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت مصلح موعود کو حضرت خلیفہ اوّل سے بہت محبت تھی اور خلافت کا بے انتہا احترام تھا اور بہی سبق آپ نے اپنی اولا دکو دیا۔حضرت مرزا ناصراحمہ صاحب کوایک خط میں بیوا قعہ کھا اور میں نے خود آپ سے سنا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب مرزا ناصراحمہ جھوٹے سے سے شاید سال میں نے خود آپ سے سنا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب مرزا ناصراحمہ جھوٹے سے سے شاید سال ڈیٹر صال کی عمرت نیار ہوگئے اور ادھر حضرت خلیفہ اوّل بیار ہوگئے تو آپ اپنے بچہ کو چھوڑ کر حضرت خلیفہ اوّل کی خدمت میں حاضر ہوگئے بچہ کی حالت نازک ہوگئی گھر سے آدمی بلانے آیا آپ نہیں گئے حضرت خلیفہ اسی الاق ل کے علم میں آیا تو آپ نے کہا جاؤ بچہ کے بیاس۔علاج وغیرہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا میاں! وہ صرف تمہارا بیٹا بی نہیں حضرت میں موعود کا پوتا بھی ہے۔ اس پر آپ گئے۔ اللہ تعالی نے فضل کر دیا اور مرز اناصراحم صحت یاب ہوگئے۔'' پوتا بھی ہے۔ اس پر آپ گئے۔ اللہ تعالی نے فضل کر دیا اور مرز اناصراحم صحت یاب ہوگئے۔'' (ماہنامہ مصباح حضرت خلیفہ آسی الثالث نمبر دیمبر 1982ء جنوری 1983ء شفہ 35)

# حفظ قرآن اورابتدائي تعليم

حضرت صاجرزادہ مرزا ناصراحمد صاحب کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے ہوا۔ پہلے آپ نے قرآن کریم سے ہوا۔ پہلے آپ نے قرآن کریم عفظ کیا۔ تیرہ برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور 1922ء کے دمضان میں قادیان میں نماز تراوح کرٹھائی اور قرآن کریم کا دور مکمل کیا جس کی خبر امریکہ سے شائع ہونے والے رسالہ ''دی مسلم سن رائز'' نے جولائی 1922ء میں دی۔

29 جون 1931ء کوحضرت مصلح موعود نے اپنے بچوں کی آمین منعقد کی اوراس کے لئے

# لا ہور میں زمانہ طالب علمی

#### (£1934t£1930)

1930ء میں آپ گور نمنٹ کالج لا ہور میں داخل ہوئے۔ جہاں سے 1934ء میں آپ نے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ گور نمنٹ کالج لا ہور میں قیام کے دوران آپ نے احمدی طلباء کی ایک نظیم ''عشرہ کا ملہ'' کے نام سے بنائی جس کا منشور (دین حق) اور احمدیت کی طرف دعوت تھا۔ آپ نے لا ہور کے مختلف کالجوں کے دس طلباء کواس شظیم کارکن بنایا۔ آپ کو متفقہ طور پر اس شظیم کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ نظیم حضرت مسے موعود کے اقتباسات دوور قد فولڈر پر شائع کر کے تنظیم کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ نظیم حضرت مسے موعود کے اقتباسات دوور قد فولڈر پر شائع کر کے لا ہور کے مختلف کالجوں میں تھیم کرتی تھی جس سے طالب علموں میں بحث مباحثہ کا شوق پیدا ہوا۔ ایسے ہی طلباء میں ایک مکرم ملک عبد الرحمٰن صاحب خادم تھے جوسلسلہ عالیہ احمد ہے چوٹی کے مناظروں میں شار ہوئے جنہیں دواور بزرگوں کے ساتھ حضرت مسلح موعود نے 1956ء میں "خالد'' کا خطاب دیا۔ کالج میں قیام کے دوران آپ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔

آپ نے ایک باراپنے کالج کے زمانے کا واقعہ سایا۔ فرمایا:

''میں جن دنوں گورنمنٹ کالج لا ہور میں پڑھا کرتا تھا۔ان دنوں کا جھے ایک واقعہ یاد
آ گیا۔کالج میں چھٹی تھی۔ میں قادیان جار ہاتھا ایک تیزشم کا مخالف بھی گاڑی کے اسی ڈ بے میں
بیٹھ گیا۔ لا ہور سے امرتسر تک وہ میر ہے سامنے شخت بدز بانی کرتار ہا اور میں مسکرا کراسے جواب
دیتار ہا۔ جس وقت وہ امرتسر میں اُٹر اتو اس مسکرا ہٹ اورخوش خلقی کا اس پر بیاثر ہوا تھا کہوہ مجھے
دیتار ہا۔ جس وقت وہ امرتسر میں اُٹر اتو اس مسکرا ہٹ اورخوش خلقی کا اس پر بیاثر ہوا تھا کہوہ مجھے
کہنے لگا کہ اگر آپ جیسے' داعی الی اللہ' آپ کو دوسول جائیں تو ہم لوگوں کو جیت لیں گے کیونکہ
میں نے آپ کو غصہ دلانے کی پوری کوشش کی مگر آپ تھے کہ بینتے چلے جار ہے تھے۔'
میں نے آپ کو غصہ دلانے کی پوری کوشش کی مگر آپ تھے کہ بینتے چلے جار ہے تھے۔'
میں اُٹر اُٹر کی نوری کوشش کی مگر آپ تھے کہ بینتے جلے جار ہے تھے۔'

#### بجین کے مشاغل

پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کھیلوں میں بھی با قاعدہ حصہ لیتے تھے اور اپنی جسمانی ،علمی اور
اخلاقی قو کی کی نشو ونما کے لئے کوشاں رہتے ۔ ایک مرتبہ بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

''میں اپنے زمانہ میں ہاکی بھی کھیلتا رہا ہوں اسی طرح بعض دوسری کھیلیں
بھی جس کا مجھے موقع ملا کھیلتا رہا ہوں یعنی فٹ بال بھی ،میروڈ بہاورگلی ڈنڈ ا
بھی اور کلائی پکڑنا بھی (جسے پنجابی میں بینی پکڑنا بھی کہتے ہیں )وہ بھی کھیلتا
رہا ہوں ۔ اب نام لیتے وقت مجھے یاد آیا کہ بعض کھیلیں میں نے نہیں کھیلیں
کیونکہ ان کے کھیلنے کا مجھے موقع نہیں ملا ......

میں نے سیر بھی کی ہے۔ سیر بھی بہترین ورزش ہے۔ پھر سیر کی ایک شکل بہت اچھی اور صحت مند غذا کے حصول کے لئے شکار کھیلنا ہے۔ چنانچہ میں شکار بھی کھیلتار ہا ہوں۔ پھر تیرا کی بھی کرتار ہا ہوں۔''

(ما ہنامة تشحيذ الا ذبان ناصرالدين نمبر صفحہ 14)

آپ کو گھڑ سواری کا بھی شوق تھا ایک بار گھوڑ ہے سے گرے اور کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئ۔
آپ نے نہایت صبراور شجاعت کا اظہار کیا۔ دراصل آپ بحیبین سے نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک سے صبر اور برداشت بہت تھی بہت وسیع حوصلہ تھے اور بہادر اور شجاع تھے۔ آپ نے بھی وقت ضائع نہیں کیا۔ وقت کی پابندی کرتے تھے۔ وقت پر اُٹھنا ،سکول جانا ، نماز وں کے لئے جانا ، کھیلنے کے لئے جانا ،وقت پر کھانا کھانا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے پیچھے حضرت امال کھیلنے کے لئے جانا ،وقت بر کھانا کھانا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے پیچھے حضرت امال جان کی تربیت اور ذاتی توجہ کا بہت و خل تھا۔ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کالا کی نہیں تھا۔ ہو تسم کے حصرت سے بالا تھے۔ نفاست اور صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔

\*\*\*

# انگلستان میں قیام اور پا کیزہ جوانی

(,1938\_,1934)

شادی کے ایک ماہ بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لئے 6 ستمبر 1934ء کو انگلتان تشریف لے گئے جہاں آپ کا چارسال قیام رہا۔ اس دوران ایک مرتبہ چند ماہ کے لئے واپس وطن تشریف لائے۔ انگلتان جانے سے پہلے حضرت مصلح موعود نے بہت قیمتی نصائح تحریر کر کے دیں جو الفضل قادیان 11 ستمبر 1934ء میں شائع ہوئیں ۔ آکسفورڈ سے آپ نے پوئیٹی کل سائنس میں ایم اے آنرز کی ڈگری حاصل کی ۔ 9 نومبر 1938ء کومصر سے ہوتے ہوئے آپ واپس قادیان ہنجے۔

انگستان میں قیام کے دوران آپ نے اپنے بزرگ والد کی نصائح پر پورا پورا مکل کیا اور وہاں پرلوگوں نے آپ کی پاکیزہ زندگی کے مشاہدے کئے۔ چھٹیاں عموماً آپ خاندان میں موعود کے بعض اورنو جوانوں کے ساتھ جوان دنوں انگستان پڑھ رہے تھے، ڈیون شائر کی ایک انگریز خاتون کے فارم میں Paying Guest کے طور پرگزارتے تھے۔

آپ کے تقوی وطہارت اوراعلی کردار کا بیعالم تھا کہ جب آپ خلیفہ متخب ہوئے تو آپ کاس زمانے کے اس زمانے کے ایک کلاس فیلونے ایک احمدی پر و فیسر ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب سے کہا:

'' بھٹی مبارک ہو۔ آپ کو نیالیڈرخوب ملا ہے۔ ہم اکٹھے پڑھتے تھے اور ہم
انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ کے دادا جان کا تو ہمیں پتنہیں لیکن اگر آپ نبوت کا دعویٰ کردیں تو ہم آپ کومسیحاتسلیم کرلیں گے۔''

(بحواله ما ہنامہ خالدر بوہ سیرنا ناصر نمبرا پریل مئی 1983 و صفحہ 61)

حضرت سيده منصوره بيكم صاحبه سي شادي

بی اے کرنے کے بعد آپ قادیان تشریف لے گئے جہاں آپ کا اعلیٰ تعلیم عاصل کرنے کے لئے آکسفورڈ (انگلتان) جانے کا پروگرام بنا۔ آپ کے والد حضرت مصلح موعود نے مناسب سمجھا کہ پہلے آپ کا نکاح کردیں۔ چنانچہ 2 جولائی 1934ء کو حضرت نواب محملی صاحب اور حضرت نواب محملی علیٰ حضرت سیدہ منصورہ بیگم سے آپ کا نکاح ہوا۔ ماحب اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب کی بیٹی حضرت سیدہ منصورہ بیگم سے آپ کا نکاح ہوا۔ کا گست 1934ء کو مالیرکوٹلہ سے زصتی عمل میں آئی اور 6 /اگست 1934ء کو آپ دلہن کو لئے کرقادیان پنچ جہاں ایک شاندار دعوت ولیمہ ہوئی۔ حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کیساتھ آپ کا بطن سے آپ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کیساتھ آپ کا بطن سے آپ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کیساتھ آپ کا جہاں کا لمباساتھ رہا۔ 3 دسمبر 1981ء کو حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کا انقال ہوا۔

لكھااورفر مايا:

''اللّٰدتعالیٰ تبہار بےارادہ میں برکت ڈالے۔میںخوداس بارہ میں باوجودشدید احساس کے کچھ کہنا پیندنہیں کرتا تھااوراللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ خود ہی تم کونیک ارادہ کی توفیق دے۔ کیونکہ میرے نزدیک میری تحریک پرتمہارے ارادہ کو بدلنا تمهار يواب كوضائع كرديتا بسوالحمدللد كمتمهارا دل اس طرف متوجه مواين (بحواله حيات ناصر جلداوّ ل صفحه 107 تا 108)

☆☆☆☆

آپ نے فرمایا کہ میں خدمت ( دین حق ) کرنے کاارادہ رکھتا ہوں اوراینی زندگی اس مقصد کے کئے وقف کرنے کا عزم کئے بیٹھا ہوں مجھے اور کوئی خواہش نہیں ..... یہ خاتون کہنے لگیں کہ میرے منہ سے نکلا

Oh, what a waste of time

(یعنی پہتو گویاوتت کےضاع کےعلاوہ کچھیجھی نہیں)

لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ جماعت کے سربراہ ہیں تو ندامت ہوتی ہے کہ کتنا غلط فقره منه سے نکل گیا تھا۔''

(بحواله ما ہنامه خالدسیدنا ناصر نمبرا پریل مئی 1983ء صفحہ 170,169)

#### با قاعده وقف زندگی

1934ء سے 1938ء تک آپ کا قیام انگلتان میں رہا۔ اس دوران آپ یورپ کے بعض اورملکوں میں بھی تشریف لے گئے۔ آپ کا دل ہمیشہ خدمت دین کے جذبات سے محیلتا ر ہتا۔ایک مرتبہ جرمنی میں آپ نے خواب دیکھا کہ وہاں ہٹلر ہے جوآپ کو اپناعجائب خانہ دکھا تا ہے جس میں ایک پھر کا دل ہے جس پر لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُرَّسُولُ اللَّهِ لَكُها موا ہے۔ آپ اس وقت جرمنی میں تھے جب آپ نے اپنے بزرگ والداور خلیفہ وقت کوزندگی وقف کرنے کا خط لكها آب نے لكها:

'' گووقف کنندہ ہوں مگر دوبارہ اینے آپ کوحضور کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بندہ اس وقت سے خدمت احمدیت کے لئے حاضر ہے اورسلسلہ کی غلامی کوسب عز توں سے عزیز سمجھتا ہے اور سلسلہ کی خدمت سے علیحدہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو خالی اور فضول یا تاہے۔''

حضرت مصلح موعود کواس خط سے بہت خوشی پہنچی حضور نے جواب میں ایک طویل خط

# قبل ازخلافت خدمات کا اجمالی خاکه

(£1965¢£1938)

با قاعدہ زندگی وقف کرنے کے بعد حضرت مرزانا صراحمد صاحب کی خدمات 37 سال کے لیم علی میں ہوا جب آپ آسفور ڈسے اپنی تعلیم مکمل لم ہے عرصے پر پھیلی ہوئی ہیں جن کا آغاز 1938ء میں ہوا جب آپ آسفور ڈسے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس قادیان پہنچے۔ حضرت مصلح موعود نے گئی تشم کی خدمات آپ کے سپر دکیں جن میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ حضرت مصلح موعود کی وفات تک حضور کا مضبوط دست وباز وبن کر عظیم الشان خدمات دینیہ کی توفیق پاتے رہے۔

# ينسل جامعهاحمر يرتعليم الاسلام كالج

اس عرصہ میں بنیادی طور پر آپ تعلیم و تدریس کے شعبہ سے وابسۃ رہے۔ 1938ء سے 1944ء تک آپ جامعہ احمد بیے قادیان میں پڑھاتے رہے اور پھر پرنہل بنا دیئے گئے۔ 1944ء میں تعلیم الاسلام کالج کے شروع ہونے پر حضرت صلح موعود نے آپ کی خدمات کو کالج کی طرف منتقل کردیا۔ آپ کالج کے بانی پرنہل تھے۔ تعلیم الاسلام کالج 1944ء سے 1947ء کی طرف منتقل کردیا۔ آپ کالج کے بانی پرنہل تھے۔ تعلیم الاسلام کالج 1944ء سے 1947ء کے قادیان میں تھا۔ پھر برصغیر کی تقسیم اور پاکستان ہجرت کے بعد لا ہور منتقل ہوا جہاں آپ نے حضرت خلیفۃ التی کی مہدایت پر آسان کے بنچ صفوں پر ایک بوسیدہ عمارت میں کلاسیں شروع کیں اور بہت جلدتعلیم الاسلام کالج لا ہور کے بہترین کالجوں میں شار ہونے لگا۔

اُس وقت آپ لا ہور میں ہی رہائش پذیر تھے جب1953ء کے مارشل لاء میں آپ کواور حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو ظالمانہ طور پر گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔خلیفۂ وقت اور جماعت کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے فضل فر مایا اور چنار ماہ بعدر ہائی ہوئی۔

اس دوران آپ کوخلیفہ وقت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جماعت کے مرکز جدیدر بوہ میں

نئی بلڈنگ بنوا کر کالج ربوہ منتقل کیا جائے۔آپ کامل اطاعت کے ساتھ فوراً ربوہ آکر کالج کی عمارت مکمل عمارت بنوانے گے اور سخت دھوپ میں کھڑے ہو کرنہایت تھوڑی رقم میں کالج کی عمارت مکمل کروائی۔ 1954ء میں کالج لا ہور سے ربوہ منتقل ہوا۔ 1965ء تک آپ کالج کے پرنسیل کے طور پر کار ہائے نمایاں سرانجام دیتے رہے آپ کی انتھک محنت اور دعا وَں اور حکمت عملی کے نتیجہ میں ربوہ جیسی ہے آپ وگی ملک کے چوٹی کے کالجوں کی صف میں آن کھڑا ہوا۔ دُوردُ ور سے حتی کہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں داخل کروانے گئے۔

### جماعت کی ذیلی نظیموں اور مرکزی اداروں کے لئے خدمات

تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جماعت کی ذیلی تظیموں اور مرکزی اداروں میں مسلسل خدمات کرنے کا موقع ملا۔

### صدرمجلس خدام الاحدية مركزيه

آپ 1939ء تا 1950ء صدر مجلس خدام الاحمد بيم كزيداور 1950ء تا 1954ء نائب صدر مجلس خدام الاحمد بيم مركزيد كے طور پر فرائض سرانجام ديتے رہے اور خليفہ وقت كے منصوبوں كوملى جامد پہناتے رہے۔ وقاعل، دستوراساسى، لائحمل، سالانداجماع، رسالہ خالد، دفتر خدام الاحمد بيسب آپ ہى كے نماياں كارنا ہے ہيں۔

اس دوران آپ کوخلیفہ وقت کی ہدایت پر گئی ہنگامی کام کرنے کاموقع ملاجنہیں آپ نے نہایت کامیابی سے سرانجام دیا۔ چنانچہ 1944ء کے جلسہ دہلی میں جہاں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے مصلح موعود ہونے کا اعلان کیا تھا اور چالیس ہزار آ دمیوں نے حملہ کیا تھا۔ آپ کچھ رضا کار لے کر حفاظت پر مامور تھے۔ اسمبلی کے الیکٹن کے دوران ہنگامی ڈیوٹی دی جب حضرت مصلح موعود نے الیکٹن میں معاندین کے مقابلے پر چوہدری فتح محمد سیال صاحب کو کھڑ اکیا تھا، برصغیر

مبارك احمرصاحب كوسونب ديا\_

#### جماعت کے مرکزی اداروں کے لئے خدمات

1954ء کے بعد کا زمانہ آپ کی ذمہ داریوں میں غیر معمولی اضافے کا زمانہ ثابت ہوا۔
1955ء میں خلیفہ وقت نے آپ کو جماعت کے مرکزی ادار سے صدر المجمن احمد بیکا صدر
بنا دیا۔ اس کے علاوہ آپ ناظر خدمت درویشاں قادیان ،ڈائر یکٹر تحریک جدیداور 1959ء
سے افسر جلسہ سالانہ کے طور پر خدمت پر مامور رہے۔ حضرت مصلح موعود کی لمبی بیاری کے دوران
1961ء میں ایک نگران بورڈ بنایا گیا آپ اس بورڈ کے بھی ممبر بنادیئے گئے۔

صدرانجمن کے قواعد وضوابط کی تدوین واشاعت، اخراجات پر کنٹرول، خدمت قرآن اور اشاعت دین، قادیان کے درویشوں کی فلاح وبہود اور روابط، تحریک جدید کے انتظامات، ادارة المصنفین میں قرآن کریم، احادیث نبوی اور فقہ و تاریخ وغیرہ کی اشاعت کے کاموں میں مداوررا ہنمائی، تغیر کمیٹی ربوہ میں شمولیت، جلسہ سالانہ کے وسیع انتظامات، جلسہ سالانہ پر تقاریر، مشاورت غرضیکہ خلیفہ وقت کے ماتحت جماعت کے پورے نظیمی ڈھانچہ میں آپ نے بے مثال خدمات کی توفیق یائی۔

# ذمه داریول میں غیر معمولی اضافه اور آپ کی قلبی کیفیت

حضرت مسلح موعود پر 1954ء میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس کے بعد آپ لمباعرصہ بیار رہے۔ حضرت مسلح موعود کی لمبی بیاری کے دوران تو آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا ہی گیا۔
آپ حضرت مسلح موعود کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اندرونی فتنے بھی تھے۔ باپ کی لمبی بیاری۔ جماعتی کام اور غیر معمولی ذمہ داریاں اوپر سے کئی قشم کی آزمائشیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو گھبرا کر صبر کا دامن چھوڑ دیتا لیکن آپ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالی پر سارا بھروسہ رکھ

کی تقسیم کے وقت پنجاب باؤنڈری کمیشن کے لئے مسلم اکثریت والے علاقوں کے ریکارڈ تیارکرنے کا ہنگامی کام، پاکستان ہجرت کے وقت جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز قادیان کی حفاظت کا کام جہاں علاقے کے مسلمان مردوزن بھی پناہ گزین تھاور ہر طرف سے دشمن حملہ کررہا تھا۔ آپ جان تھیلی پر رکھ کر کمال شجاعت سے تمام فرمہ داریاں ادا کرتے رہے اور پناہ گزیں عورتوں میں اپنی بیوی اور خاندان کی دیگر مستورات کے سارے کپڑے تقسیم کردیے، گزیں عورتوں میں اپنی بیوی اور خاندان کی دیگر مستورات کے سارے کپڑے تقسیم کردیے، ہجرت کے بعد پاکستان میں خدام الاحمد میدگی نظیم نو، آزادی تشمیر کے لئے 1947ء میں تشمیر کے مخاور برجب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ جاری تھی تب احمدی رضا کاروں کی''فرقان بٹالین'' قائم ہوئی۔ بھارت کی طرف سے با قاعدہ فوج کڑرہی تھی اور پاکستان کی طرف سے اکثر و بیشتر رضا کارہی مصروف جہاد تھے۔ رضا کاروں کی فرانہی، فوجی تربیت، محاذ پر بھجوانے کے متعلق ضروری انتظامات وغیرہ کے لئے حضرت مسلح موعود نے جو کمیٹی بنائی اس کے آپ صدر تھے۔ ضروری انتظامات وغیرہ کے لئے حضرت مسلح موعود نے جو کمیٹی بنائی اس کے آپ صدر تھے۔ آپ نے نے فرقان بٹالین کے سلسلہ میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے اور اخباروں نے برملا آخبار کیا کہتمام دینی جماعت احمد بیا قرافی نم بردی ۔

#### صدرمجلس انصارالثد

مجلس خدام الاحمدیہ کے لئے پندرہ سال عظیم الثان خدمات کی توفیق پانے کے بعد 1954ء میں حضرت مصلح موجود نے آپ کو مجلس انصار اللہ مرکزیہ کا صدر بنا دیا۔ اُس وقت کسی نے کہا۔ ''میاں صاحب اب آپ بھی بوڑھے ہوگئے ہیں''۔ آپ نے رایا۔ 'میں بوڑھا نہیں ہوا۔ بلکہ انصار اللہ جوان ہوگئ ہے۔'' آپ نے مجلس انصار اللہ کی تنظیم نوکی ، وفتر انصار اللہ تغییر کروایا۔ سالانہ اجتماعات کا آغاز فر مایا۔ ماہنا مہ انصار اللہ جاری کیا۔ علم انعامی ، اشاعت لٹر یچ ،سہ ماہی امتحان تعلیم القرآن ،سندھ میں غیر مسلموں میں دعوت الی اللہ اور دیگر انصار اللہ کی سرگرمیاں جو آج نظر آتی ہیں یہ سب آپ ہی کے جاری کردہ کام ہیں۔ آپ خلیفہ منتخب مونے کے ایک ڈیڑھ سال تک مجلس انصار اللہ کے صدر رہے اور پھر یہ منصب صاحبز ادہ مرز ا

#### انتخاب خلافت ثالثه

#### (8 نومبر 1965ء)

5 نومبر 1965 ء کو جمعہ تھا۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں:

''حضرت مصلح موعود کی بیاری کے آخری ایام سے (5 نومبر 1965ء کو) جمعہ کے دن مؤذن پوچنے آیا کہ جمعہ کون پڑھائے؟ عموماً آپ نے فرمانا تمس صاحب یعنی مولانا جلال الدین صاحب منس کبھی شمس صاحب مرحوم ربوہ سے باہر گئے ہوتے تو فرماتے مولانا ابوالعطاء صاحب یا قاضی محمدنذ برصاحب جمعہ پڑھاویں۔ وفات سے دوتین دن پہلے جمعہ تھا مؤذن پوچنے آیا تو آپ نے فرمایا۔

''ناصراحم''

مجھاس وفت تعجب ہوا کہاس سے پہلے مجھے یا دنہیں کبھی بیے کہا پھر دوبارہ پوچھا تو پھریہی کہا

#### ''ناصراحد''

دفتر کا آدمی اطلاع دینے گیا تو حضرت مرزاناصراحمه صاحب جمعه پرجانے کے لئے تیار ہورہے تھے۔خیال بھی نہ تھا کہ جمعہ پڑھانا پڑے گا۔ تکم کی تعمیل کی۔ یہ بھی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ آئندہ خلافت کی ذمہ داریاں ان پر پڑنے والی ہیں۔''

(حیات ناصر جلداوّل صفحہ 350) اس واقعہ کے دو دن بعد 7 اور 8 نومبر 1965ء کی درمیانی شب کو حضرت مصلح موعود کا کر خدمت میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد ما نگتے رہے۔مولوی ابوالمنیر نورالحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ

' تعلیم الاسلام کالی رہوہ کی عمارت کے مشرقی جانب آپ کی رہائش گاہ تھی وہاں آپ کے پاس گل خان نامی ایک پٹھان چوکیدار سے جونہایت مخلص اور نیک آ دمی سے ۔ 1955ء سے انتخاب خلافت تک کے زمانہ میں اکثر آپ کے پاس بعض کاموں کے لئے آتا جاتا رہتا تھا میں نے ایک دن گل خان سے یہ پوچھا کہ سناؤ میاں صاحب کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہنے لگے رات گئے تک اپنی ذمہ داریوں کے اداکر نے کے بعد گھر آتے ہیں اور تھوڑی دیر آ رام فرمانے کے بعد نماز تہجد کے لئے اپنے ڈرائینگ روم میں آجاتے ہیں اور بڑی آہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تعالی کے آستانہ پر گر جاتے ہیں۔ وہ ایک لمباوقت رور وکر خدا تعالی سے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت میاں صاحب کے اس ممل میں رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت میاں صاحب کے اس ممل میں کہمی ناغر نہیں دیکھا۔''

(حيات ناصر جلداوّ ل صفحه 349)

### الله تعالى كاغيبي ماتھ

اپنی خلافت کے دوران آپ نے ایک بار بیان کیا کہ بعض اوقات غیر معمولی جماعتی مصروفیات کی وجہ سے آپ کالج میں اپنی لویٹیکل سائنس کی کلاس کو پوراوفت نہیں دے سکتے سے اور پورا کورس ختم نہیں ہونے پاتا تھالیکن بسااوقات دعا کے نتیج میں آپ کوخواب میں امتحانی پرچہ دکھا دیا جاتا اور آپ طلباء کو بتائے بغیر ان سوالات پر مشتمل جامع نوٹس تیار کرکے چند لیکچروں میں اس مضمون کے متعلقہ جھے پڑھا دیتے تھے اور پویٹیکل سائنس میں آپ کی کلاس کا نتیجہ باقی مضامین سے بہتر نکلتا۔ صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب صدر مجلس انصار اللہ پاکتان و ناظر دیوان صدر انجمن احمد میاور کرم محمود احمد قمر صاحب مرحوم جوآپ کے شاگر دیتے انہوں نے اس امرکی شہادت دی۔

خلیفه خدا بنا تا ہے

ایک خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ استی الثالث نے فرمایا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ خلافت سے بہلے بھی آپ نے سوچا کہ خلافت سے پہلے بھی آپ نے سوچا کہ خلیفہ بن جائیں گے؟ میں نے کہا No sane person can (کوئی عقل مندآ دمی ایساسوچ بھی نہیں سکتا)۔

میری خلافت کے تھوڑے ہی عرصہ بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے الہا ماً فر مایایہ ا دَاؤ دُ اِنَّا جَعَلُنگ خَلِیْفَةً فِی الْاَرُض ۔ (ترجمہ: اے داؤد! ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ ناقل)

اور یہ بتانے کے لئے کہ میں تہہارے ساتھ ہوں۔ خلافت کے بڑے تھوڑے وے کے بعد سے بعد سے بعد سے بعد کے بعد میں واپس آیا اور دفتر کے اوپر کمرے میں سنتوں کی نیت بعد ساندھی تو میرے سامنے خانہ کعبہ آگیا ۔ . . . . . . . . . . اور میں نے سیدھا کرلیا منہ خانہ کعبہ کی طرف اور فظارہ بندہوگیا۔

میں نے سوچا کہ بیتو نہیں خدا کا منشاء کہ میں ہردفعہ آ کر قبلہ ٹھیک کروایا کروں مطلب یہ کہ میں تہمارامنہ، جس مقصد کے لئے تمہیں کھڑا کیا ہے، اس سے إدھراُ دھرنہیں ہونے دوں گا۔''
میں تمہارامنہ، جس مقصد کے لئے تمہیں کھڑا کیا ہے، اس سے اِ دھراُ دھرنہیں ہونے دوں گا۔''
میں تمہارامنہ، جس مقصد کے لئے تمہیں کھڑا کیا ہے، اس سے اِ دھراُ دھرنہیں ہونے دوں گا۔''

لمسيح الثالث كاعزم اورايك تاريخي عهد كي تجديد

جس طرح حضرت مصلح موعود نے حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر خدا تعالیٰ کوحاضر ناظر جان کرعہد کیا تھا کہ: -

''وہ پیغام جوحضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ تونے نازل فرمایا ہے، میں اس کود نیا کے کونے میں پھیلاؤںگا۔''
(سوانح فضل عمر جلداوٌل مصنفہ حضرت مرزاطا ہراحمد (خلیفۃ المسیح الرابعیؒ)
اسی طرح آپ نے حضرت مصلح موعود کے جنازے میں شامل ہونے والے پچاس ہزار

وصال ہوگیا اِنالِلہ وانا الیہ راجعون ۔مؤرخہ 8 نومبر 1965ء بروزسوموار بعد نمازعشاء حضرت مصلح موعود کی مقرر کردہ مجلس انتخاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کوخلافت کے اعلیٰ منصب پر فائز کردیا۔اس وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔انتخاب مرزاعزیز احمد صاحب ناظر اعلیٰ کی صدارت میں بیت مبارک ربوہ میں ہوا۔

يهال ايك اورتصرف الهي كاذكركرنا از ديادا يمان كاموجب موكا ـ

آپ کے ایک ساتھی مکرم پروفیسر مجبوب عالم خالد صاحب بیان کرتے ہیں کہ انتخاب خلافت کے وقت آپ کاغم سے برا حال تھا بعض ہم عصر صاحبزادگان مرزا مظفراحمہ صاحب وغیرہ آپ کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کے بعد بیت مبارک میں پنچے اور پیچے ستون کے عقب میں اندھیرے میں سرجھکا کر بیٹھ گئے اور دعاؤں میں مصروف ہوگئے ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کچے معلوم نہیں کیا کارروائی ہوئی اور کیسے آپ کا نام پیش ہوا آپ سرجھکائے بیٹھے ہوئے تھے جب کہ آپ کے انتخاب خلافت کا اعلان ہوا اور آپ کو پکڑ کرمحراب کی طرف لے گئے۔

حضرت چوہدری محمد طفر اللہ خان صاحب رفیق حضرت میں موعود (جوپا کستان کے پہلے وزیر خارجہ اور عالمی سطح پرصدر یواین اواور صدر عالمی عدالت انصاف ہیگ ہالینڈ کے عہدوں تک پہنچ ) اس وقت جزائر فجی میں سفر کی حالت میں شے جب وہاں جماعت احمدیہ کے صدر صاحب کے نام حضرت مصلح موعود کے وصال کی بذر یعہ تار خبر پہنچی وہ فرماتے ہیں۔وہ رات میرے لئے سخت کرب کی رات تھی۔ پچھلے پہر میں نے خواب دیکھا جس کی واضح تعبیر تھی کہ خلیفہ کا انتخاب ہوگیا ہے۔ فتحب ہونے والے خلیفہ کی عمر 56 سال ہے اور ان کی طبیعت میں بہت رشد، حیااور حلم ہوگیا ہے۔ ضبح ہونے پر میں نے موجود احباب سے بید کرکر کے اپنا اندازہ بیان کیا کہ صاحبز ادہ حافظ مرز اناصر احمد صاحب خلیفہ نتخب ہوئے ہیں۔

(تحديث نعمت مولفه حضرت چوبدري محمر ظفرالله خان صاحب 688,687)

(حيات ناصر جلداوّ ل صفحه 360)

#### دور خلافت

(+1982-+1965)

دورخلافت کے اہم واقعات اورتح ریات

''میں تمام جماعت کو جو کہ یہاں موجود ہے اور پوری دنیا کو کامل یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آئندہ بچیس تمیں سال کے اندر دنیا میں ایک عظیم الشان تغیر بیدا ہونے والا ہے۔وہ دن قریب ہیں جب دنیا کے بہت سے ممالک کی اکثریت (دین حق) کو قبول کر چکی ہوگی اور دنیا کی سب طاقمتیں اور ملک بھی اس آنے والے روحانی انقلاب کوروکنہیں سکتے۔''

(حيات ناصر جلداوّ ل صفحه 376)

فضل عمر فاؤند يشن

1965ء میں آپ نے حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح الثانی کی یاد میں فضل عمر فاؤنڈیشن کا منصوبہ جاری کیا اور جماعت سے 25لا کھروپے کا مطالبہ کیا (اُس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی) اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوسلی دیتے ہوئے الہا ماً بتایا۔

''میں تنیوں ایناں دیواں گا کہ تورج جاویں گا۔''

(حيات ناصر جلداوّ ل صفحه 384)

احباب جماعت احمديد كے ساتھ مل كراس عهد كى تجديد كى اور فر مايا:

''میں چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ ادا کرنے سے قبل ہم سب مل کراپنے رب
رؤف کو گواہ بنا کراس مقدس منہ کی خاطر جو چند گھڑیوں میں ہماری آئکھوں
سے اوجھل ہونے والا ہے اپنے اس عہد کی تجدید کریں اور وہ عہدیہ ہے کہ
ہم دین اور دین کی مصالح کو دنیا اور اس کے سب سامانوں اور اس کی
شروت اور وجاہت پر ہر حال میں مقدم رکھیں گے اور دنیا میں دین کی
سربلندی کے لئے مقد ور کھر کوشش کرتے رہیں گے۔''

(حيات ناصر جلداوّل صفحه 363,364)

\*\*\*

سے روشناس کرائیں۔ تفاسیر کی طباعت ہو، ہرزبان میں ہو۔ ہر ملک میں ہو۔ ہر ملک میں ہو۔ ہر ملک میں ہو۔ ہر قبیلے کے لئے ہو۔۔۔۔''

(حيات ناصر جلداوٌ ل صفحه 480,79)

آپ کے دورخلافت میں دنیا بھر میں کئی ہوٹلوں اور لائبریریوں میں قرآن کریم رکھوائے گئے اور کٹرت سے ملک کے سربراہوں اور اہم شخصیات کو تحفہ کے طور پردیئے گئے۔آپ کی خواہش تھی کہ Voice of Quran (یعنی قرآن کی آواز) کے نام سے ایک ریڈیوٹیشن قائم کیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اگلی خلافت کے دوران ایم ٹی اے کے ذریعہ سے پوراکیا۔

تنيناتهمامور

خلافت کی ابتداء میں ہی آپ نے جماعت کی توجہ تین اہم امور کی طرف دلائی اوراس سلسلہ میں خطبات جمعہ ارشاد فر مائے۔وہ تین اہم اموریہ ہیں۔

ا۔ نجات محض اللہ کے ضل پر منحصر ہے

ا۔ فروتنی اور انکساری کے اوصاف اختیار کرنا

ہ۔ مسکینوں، تیبموں اوراسیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب

سورة البقره كي پېلىستر ه آيات

حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے خلافت کے ابتدائی دور میں مستورات میں قر آن کریم کے ابتدائی حصے کے درس دیئے۔سورۃ البقرہ کے پہلے دورکوع میں جومضمون بیان ہواہے اس بارے میں فرمایا:

''ایک رنگ میں قرآن کریم انہی تین کلتوں کے گردگھومتا ہے لینی یامتفیوں اور تقوی کے متعلق ہم بیان اور تقوی کے متعلق کچھ بیان

اس رقم سے خلافت لا بہریری بنی اوران بے شار کا موں کا آغاز ہوا جن کا تعلق حضرت خلیفۃ استی الثانی کے علمی خزانوں اور تحریکات سے تھا اوراب تک جاری ہیں۔
آپ نے 1980ء کے دور ہ مغرب کے دوران فر مایا:
''سب سے پہلے میری طرف سے فضل عمر فاؤنڈیشن کا منصوبہ پیش ہوا۔
جماعت نے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اس میں حصہ لیا اس کے تحت بعض بنیا دی نوعیت کے کام انجام دیئے گئے۔ یہ گویا ابتداء تھی ان منصوبوں کی جوخدائی تد ہیر کے ماتحت غلبہ (دین ق) کے تعلق میں جاری ہونے تھے۔''

( دورهٔ مغرب1400 ه صفحه 23 )

# تعليم واشاعت قرآن

آپ نے ایک عظیم الشان کشفی نظارے کو دیکھے کر تعلیم القرآن اور وقف عارضی کا منصوبہ جاری کیا۔ اس کام کی نگرانی کے لئے ایک الگ نظارت بھی قائم فر مائی۔ آپ نے اشاعت قرآن کے کام کوآگے بڑھایا۔ آپ نے فر مایا:

''اشاعت قرآن کے سلسلہ میں تین مرحلے آئے ہیں۔ ایک میہ کمتن قرآن کریم کو ہر (احمدی) کے ہاتھ میں پہنچادیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ متن قرآن عظیم کو دنیا کے ہر انسان کے ہاتھوں تک پہنچایا جائے.....

دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہرقوم اور ہرملک کی زبان میں کیا جائے تا کہ دنیا کے ہر خطہ کے لوگوں تک قرآن کریم کواس کے معنے اور مفہوم کے ساتھ پہنچایا جاسکے ......

(تیسرا مرحلہ) اس کا ترجمہ جھنے لگ جائیں تو ہم ان کوقرآن عظیم کی تفییر

جنگ اخبار نے لکھا:

''احمد بیفرقہ کے سربراہ مرزا ناصراحمہ نے تجویز پیش کی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کوسات سال کی مدت کے لئے بیہ طے کر لینا چاہیے کہ وہ آپس کے اختلافات بھلا کر دنیا میں (دین حق) کی (دعوت) کے لئے سر توڑ کوشش کریں گے اور عبور کی دور میں ایک دوسرے پرکسی قشم کی نکتہ چینی نہیں کریں گے۔''

(جنگ کراچی 23 راگست 1967ء)

بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے

1968ء میں گیمبیا میں ایک احمدی جناب ایف ایم سنگھاٹے صاحب گورز جنزل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ان کی درخواست پرانہیں حضرت مسیح موعود کا ایک کپڑ ابرکت کے لئے آپ نے بھیجا۔ اور اس طرح پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود کا الہام'' بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے'' ظاہر ہوا۔

قبولیت دعا

اللہ تعالی نے آپ کو تبولیت دعا کے بے شارنشان عطاء فرمائے۔ ان میں سے ایک تحریہ کہ 1979ء میں آپ کی دعا سے پہلے احمدی سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے فزکس میں سب سے بڑا عالمی انعام''نو بیل پرائز'' حاصل کیا جس کی خدا تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ آپ میں سب سے بڑا عالمی انعام''نو بیل پرائز'' حاصل کیا جس کی خدا تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ آپ الثالث کو قبل از وقت اطلاع دی تھی ۔ اس طرح آپ کے دَور میں حضرت میں موجود کا بینشان ظاہر ہوا کہ

میرے فرقہ کے لوگ اس قدرعلم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ

کررہا ہوتا ہے یا منافقوں کے متعلق اوراللہ تعالیٰ کا جس رنگ میں جس طریق پران پرغضب نازل ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ فرمارہا ہوتا ہے۔'' (درس مستورات غیر مطبوعہ 14 مئی 1966ء)

"میرےدل میں بیخواہش شدت سے بیدائی گئی کے قرآن کریم کی سورة البقره کی ابتدائی سترہ آبیس اوران کے معانی آنے کی ابتدائی سترہ آبیتیں اوران کے معانی آنے چاہئیں اورجس حد تک ممکن ہوان کی تفسیر بھی آئی چاہیے اور پھر ہمیشہ دماغ میں ومستحضر بھی ترہی چاہیے۔"

(حيات ناصر جلداوّ ل صفحه 458-457)

يهلا دورهٔ مغرب اوربيت نصرت جهال كاا فتناح

حضرت خلیفۃ المسیح الثالث محبت کے سفیر بن کر حضرت سیح موعود کی نمائندگی میں دنیا کے دورا فیادہ ملکوں میں بھی گئے اوراللہ تعالیٰ کی تو حیداور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور نور سے اقوام عالم کومنور کیا۔

آپ کا پہلا غیرملکی دورہ 6 جولائی سے 24 اگست 1967ء تک کا ہے۔ جس میں آپ مغربی جرمنی، سوئٹرز لینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک اور برطانیۃ شریف لے گئے۔ ڈنمارک میں پہلی (بیت الذکر) کا سنگ بنیا درکھا گیا تھا۔ اس دورے کے دوران 21 جولائی کوآپ نے (بیت) نصرت جہال کو پن میگن (ڈنمارک) کا افتتاح بھی فرمایا اوراسے تاریخ کا ایک عظیم واقعہ قرار دیا کیونکہ سکینڈے نیوین ممالک میں یہ پہلی (بیت الذکر) تھی جو جماعت احمد یہ نے بنائی۔

فرقوں کے درمیان اتحاد کی تحریک

پہلے مغربی ممالک کے سفر سے والیسی پر آپ نے مسلمان فرقوں کواپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی تحریک باکتانی اخباروں نے شائع کی۔

#### دوسرادورهٔ مغرب (ومغربی افریقه)

آپ نے دوسرا دورہ 4 اپریل سے 8 جون 1970ء تک کیا اس دورے میں آپ یورپ کے مما لک سوئٹر رلینڈ، برطانیہ، مغربی جرمنی اور سیین کے علاوہ مغربی افریقہ کے مما لک نائجیریا، گھانا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، گیمبیا اور سیرالیون بھی تشریف لے گئے۔افریقی مما لک کے دورے پرجانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

''……ان اقوام کے پاس جاؤل جوصد یول سے مظلوم رہی ہیں جوصد یول سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم روحانی فرزند مہدی معہود کے انتظار میں رہی ہیں جن میں سے استثنائی افراد کے علاوہ کسی کوبھی حضرت مسیح موعود ومہدی معہود کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ پھران کے دلول میں بیر ٹ پیدا ہوئی کہ آپ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ان تک دلول میں بیرٹ پیدا ہوئی کہ آپ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ان تک پہنچ ……صدیوں کے انتظار کے بعد اللہ تعالی نے چاہا تو انہیں یہ موقع نصیب ہوگا۔''

(روز نامهالفضل ربوه 9 مايريل 1970ء)

آپ نے ان قوموں کو پیار دیا جو مدتوں سے مظلوم چلی آرہی تھیں آپ نے افریقی ممالک کے سربرا ہوں سے بیش آئے جیسا کہ حضرت کے سربرا ہوں سے بیش آئے جیسا کہ حضرت مسیح موعود کو الہا ما بتایا گیا تھا کہ 'وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشا ہوں اورا میروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا۔'

(اشتہار20 فروری1886ء)

(دین حق) کے احیاء نو کے لئے آپ نے سین کا سفراختیار فرمایا۔ آپ کی کیفیت بڑی جذباتی تھی اور دل میں درد تھا کہ جہاں سات سوسال تک (دین حق) کا غلبہ رہا۔ اب وہاں (دین حق) کا نام ونشان نہیں رہا۔ ایک رات سخت کرب میں اور ساری رات مسلسل دعا ئیں کرتے ہوئے گزاری کہ اللہ تعالی ایسے سامان پیدا کرے کہ جماعت احمد یہ کو (دین حق) کی احیاء نو کے لئے اپنی (بیت الذکر) بنانے کی اجازت مل جائے اور اپنامشن ہاؤس بن جائے ابھی تک کرائے کے مکان میں مشن تھا۔ صبح کے وقت آپ کوسورۃ الطلاق کی آیت 4 کا ایک حصہ الہام ہوا جس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ پر تو کل رکھتا ہے اسے دوسرے ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ پر تو کل رکھتا ہے اسے دوسرے ذرائع کی کوئی ضرورت خیس رہتی اور وہ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ تعالی جو اپنا مقصد بنا تا ہے اسے ضرور پورا کر کے جو شوڑ تا ہے۔ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ اور تخمینہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تم فکر نہ کرو۔ اللہ کا فی ہے وہ ہوکر رہے گا۔

حضور فرماتے ہیں۔

''میرے دل میں بڑی تسلی پیدا ہوئی۔'' (الفضل 18 جولائی 1970ء)

# نفرت جهال سكيم

1970ء میں مغربی افریقہ کے دورے کے دوران آپ کوالقاء ہوا کہ ان مظلوم اقوام کی فلاح و بہبود کے لئے میں مغربی افریقہ کے چھ ملکوں میں صحت اور تعلیم کے فروغ کے لئے ہی بتال اور سکول و کالج کھولے جائیں۔ آپ نے حضرت مصلح موعود کی خلافت کے سالوں کے برابر 15لاکھ روپے کا جماعت سے مطالبہ کیا اور ڈاکٹر وں اور پوسٹ گریجو یٹ ٹیچروں کواس مقصد کے لئے زندگی وقف کرنے کیلئے کہا۔ جماعت کے خلصین نے والہانہ لبیک کہا اور جتنی رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا اس سے زیادہ رقم خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کردی۔ کئی ڈاکٹر وں اور پروفیسروں نے سرکاری نوکریاں چھوڑ کر وقف کے لئے پیش کردیا اور چندسالوں میں گھانا، پروفیسروں نے سرکاری نوکریاں جھوڑ کر وقف کے لئے پیش کردیا اور چندسالوں میں گھانا، پروفیسروں اور کلینکس کا جال بچھ گیا۔ آپ

28

نے1980ء کے جلسہ سالانہ پر فرمایا:

''نصرت جہاں سکیم کواللہ تعالیٰ نے الیی عظیم الشان کا میابی عطا کی ہے کہ ساری دنیا کے دماغ مل کربھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔''

(حيات ناصر جلداوٌ ل صفحه 540)

## تغمير بيت الله ك 23 عظيم الشان مقاصد

قرآن کریم کی آیات کی روشی میں آپ نے تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الثان مقاصد بیان فرمائے۔آپ حضرت سے موعود کے الہام إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَا مِ حَلِيْمِ کے مصداق سے اور حلیم کے معنی عقامنداور سمجھ دار کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الثان مقاصد بیان کئے تو جماعت کے سی بزرگ نے آپ کو حضرت سے موعود کے اس الہام کی طرف توجہ دلائی۔

''جو شخص کعبہ کی بنیاد کوایک حکمت الہی کا مسکلہ سمجھتا ہے۔وہ بڑاعقلمند ہے کیونکہ اس کواسرارملکو تی سے حصہ ہے۔''

(ازالہ اوہام صفحہ 635 بحوالہ تذکرہ الدیشن جہارم صفحہ 185 بحوالہ تذکرہ الدیشن جہارم صفحہ 185 کے حضرت خلیفۃ الثالث کی طرف سے خلیفہ عبدالرحمٰن صاحب مروم آف کوئٹہ نے جج بدل کیا۔ مرزاخلیل احمد قمر صاحب نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہے جو آپ کے جج بدل کے سلسلہ میں تھی اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری کی چھی بھی ہے۔

#### چین کے سفیر کی ربوہ آمد

1972ء میں چین کے سفیر نے ربوہ کا دورہ کیا اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ دراصل دنیا میں رُونما ہونے والا سرمایہ داری ( C a pitalism ) اشتراکیت

(Communism) اور سوشلزم (Socialism) انقلابات پر آپ کو بہت عبور حاصل تھا جو ایک دوسرے کے بعد رونما ہوئے ہیں۔ چین میں سوشلزم کے تصور کو ماؤز ہے تنگ نے بہت فروغ دیا۔ اس کی سرخ کتاب کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے۔ آپ نے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب وکیل التبشیر سے چین کا دورہ بھی کروایا۔ آپ کے عہد خلافت میں چینی سفیر کا مرکز سلسلہ میں آنا اور آپ کو ملنا بہت اہم واقعہ ہے۔ (عجیب اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں بھی ایک چینی سفیر کی مدینہ آمد ثابت ہے۔)

اس واقعہ سے بچھ عرصہ بعد آپ نے ایک ملاقات میں (جس میں مولا نامبشر احمر صاحب کا ہلوں جواب ایڈیشنل ناظر اصلاح وارشاد اور مفتی سلسلہ بھی ہیں شامل تھے ) اپنی ایک رؤیا کا ذکر کیا کہ آپ گھوڑوں پر کئی مربیان کوچین بججوار ہے ہیں۔

#### تىسرادورۇ بورپ

تیسرامغربی مما لک کادورہ آپ نے 12 جولائی سے 24 ستمبر 1973ء تک اختیار فرمایا اور انگلستان، مغربی جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزر لینڈ،اٹلی ،سویڈن،ڈنمارک کے مما لک میں تشریف لے گئے۔

محدودوسائل کے باوجود یورپ میں (دین حق) کی (دعوت) اور قر آن کریم کی اشاعت کو وسیع تر کرنے کے لئے پرلیں لگانے کا جائزہ لیا۔ آپ نے اس دورہ کے دوران اپنے اس رؤیا کا ذکر بھی کیا جو آپ نے زمانہ طالب علمی میں دیکھا تھا۔ آپ نے جرمن قوم کے بظاہر پھر دل پر کلمہ طیبہ لکھا ہوادیکھا تھا۔

آپ نے ایک انٹرویومیں فرمایا کہ پچاس سال تک انشاء اللہ جرمن قوم ( دین حق ) قبول کرلے گی۔

#### صدساله جوبلي منصوبه

دسمبر 1973ء میں جلسہ سالانہ ربوہ پر آپ نے اپنی خلافت کا سب سے بڑا توسیعی منصوبہ جاری کیا۔ جس کا نام صدسالہ احمد ہے جو بلی منصوبہ ہے تا کہ احمد بیت کے سوسال پورے ہونے تک سلسلہ کے کاموں میں تیزی اور عالمگیر وسعت پیدا کی جائے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خدا نے ہمارے اندرایک آگ لگار کھی ہے کہ ہم نے (دین حق) کو ساری دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اس منصوبہ کا مقصد ساری دنیا میں اشاعت، تصنیف اور تقمیرات کے ذریعہ فالب کرنا ہے۔ اس منصوبہ کا مقصد ساری دنیا میں اشاعت، تصنیف اور تقمیرات کے ذریعہ (دین حق) کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانا تھا اس منصوبہ کی مخالفت عالمی سطح پر شروع ہوئی جس کا تذکرہ حضور نے 13 فروری 1974ء کے خطبہ جمعہ میں فرمایا۔

چنانچہ چند ہی ماہ بعد جماعت احمد یہ کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لئے ایک زبر دست تحریک شروع کی گئی جس کی تفصیل''1974ء کاعظیم ابتلاء 'کے عنوان کے تحت دی جاری ہے۔ 1974ء کاعظیم ابتلاء

آپ کی خلافت کے دسویں سال 1974ء میں ایک عالمی سازش کے نتیج میں پاکستان میں احمدیت کی خلافت میں ایک تحریک چلائی گئی۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کوعملی جامہ پہنانے کے لئے ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پرایک معمولی واقعہ کی آٹر میں سارے ملک میں جلوس، پہنانے کے لئے ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پرایک معمولی واقعہ کی آٹر میں سارے ملک میں جلوس، جنگا ہے، ہڑتا لیں، احمد یوں کا سوشل بائیکاٹ، لوٹ ماراور قل و غارت کا بازار گرم ہوگیا۔ معاندین نے احمد یوں کی بیوت الذکر، قرآن مجید کے نسخے، احادیث اور حضرت میں موعوڈ کی محتالہ ین نے احمد یوں کی بیوت الذکر، قرآن مجید کے نسخے، احادیث اور حضرت میں گوں گوآگ کتب اور بعض جگہوں پر احمد یوں کے گھر نذر آتش کر دیئے۔کاروبار تباہ ہوئے فیکٹر یوں کوآگ کے لگائی گئی۔ کئی احمد کی راہ مولی میں قربان کر دیئے گئے اکثر نے بڑی بشاشت سے قربانیاں دیں۔ حضرت خلیفۃ آس الثالث کو پہلے ایک تحقیقاتی ٹر بیونل (Tribunal) میں بیان و سینے کے لئے لا ہورطلب کیا گیا جہاں پر اللہ تعالی نے آپ کی مجز انہ طور پر حفاظت فرمائی۔ بعض انتہاء

پیندگندے ارادے لے کرآپ پر قاتلانہ تملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے ڈرائیور رحمت مرحوم نے خاکسار کوایک باربتایا کہ ہم خود پر بیثان تھے خدام ڈیوٹیاں دے رہے تھے کیکن خداکا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ یکدم کا لے بادل آئے اور مجھے بھی پہنہیں چلا کہ آپ کب کارمیں آ کر بیٹھ گئے اور ہم مجزانہ طور پر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انتہاء پیندعنا صرجواسلحہ چھیا کر کھڑے تھے انتظار کرتے رہ گئے اور ہم خدا کے فضل سے بخیریت رہوہ پہنچ گئے۔

جماعت کے لئے یہ بہت نازک وقت تھا آپ ساری ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ئیں کرتے رہتے اور مخالفت اور ظلم وتشدد کے طوفان کے آگے ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہوگئے اور اس کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ کئی مصیبت زدہ احمدی آپ کی ملاقات کے لئے ربوہ آتے افسردہ چہروں کے ساتھ آپ کے پاس چنجتے اور چہروں پر بشاشت اور ایمانی تازگی لئے کے کروا پس لوٹے۔

آپ نے جماعت کونصیحت فرمائی کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا۔ ایک پیغام میں فرمایا کہ صبر کرواور دعائیں کرو۔ صبر کرواور دعائیں کرو۔ صبر کرواور دعائیں کرو۔ صبر کرواور دعائیں کرواور دعائیں کرواور ہو۔ سے تر رکھو۔۔۔۔۔ مجسم دعابن جا وَاور ہرآن نصرت اللّٰہی کے منتظر رہو۔

(روزنامهالفضل ربوه 8 جون 1974ء)

ان دنوں اللہ تعالی نے آپ کوالہاماً خبر دی وَ سِنعُ مَکَانَکَ اِنَّا کَهَ یَهٰ کَ الْمُسْتَهُ زِئِیْنَ کَهاستہزاء کامنصوبہ بنایا گیا ہے تم اپنے مکان وسیع کرتے جاؤخدا تعالی خوداستہزاء کرنے والوں کے لئے کافی ہے وہ خودان سے تمٹ لےگا۔

معاندین کے مطالبے پر حکومت نے قومی آسمبلی کے سارے ایوان کو ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کردیا اور کیم جولائی 1974ء کو اعلان شائع ہوا کہ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسلہ قومی آسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے سپر دکر دیا گیا۔

(نوائے وقت لا ہور کیم جولائی 1974ء)

لیکن جبیا کہ پہلے سے طے شدہ تھا ایک ترمیمی بل کے ذریعے احمدیوں کو غیرمسلم

ادهرخدا تعالیٰ کی شان اس طرح ظاہر ہوئی کہ یہی مخالفت اشاعت دین کا باعث بنی اور دائرہ دعوت الی اللہ میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ کئی نئے مشن کھل گئے جن میں سویڈن، ناروے،اٹلی،فرانس،سپین شامل ہیں۔

استہزاء کے منصوبے کا آلہ کار بننے والی برسراقتد ارحکومت جولائی 1977ء کے مارشل لاء کے ساتھ ختم ہوگئی جبیبا کہ حضرت مصلح موعود نے پیشگوئی فر مائی تھی۔

''میں ایسے محض کو کہ جسے خدا تعالی خلیفہ ثالث بنائے اسے بشارت دیتا ہوں..... اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکرائیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائیں گی۔'

(خلافت حقه اسلامية خطاب صلح موعود 28 دسمبر 1956ء)

#### چوتھا دورہ بورپ

چوتھا سفر آپ نے 5اگست سے 9 2اکتوبر 5 7 9 1ء تک فرمایا اور انگلستان، ڈنمارک، سویڈن، نارو ہے،مغربی جرمنی، ہالینڈ اور سوئٹز رلینڈ کا دورہ کیا۔اس سفر کے دوران آپ نے جماعت احمد یہ انگلتان کے جلسہ سالانہ پر خطاب فرمائے اور سویڈن کے شہر گوٹن برگ میں'' (بیت) ناصر'' کا سنگ بنیا در کھا۔ آپ نے ناروے میں بھی بیت الذكر بنانے كى خواہش كا اظہار فر مايا تا كەسكنڈے نيوين ممالك ميں اشاعت ( دين حق ) جلدا زجلد ہو سکے۔

اس دورے کا ایک مقصد بحالی صحت بھی تھا کیونکہ کئی ماہ سے آپ بیار چلے آرہے تھے۔ آپ نے کئی صحت افزاء مقامات کی سیر بھی گی۔ حضرت خلیفة أسيح الثالث ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوتے رہے۔اس وقت آپ کے ساتھ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، نینخ محمد احمد مظہر صاحب، مولانا ابولعطاءصاحب جالندهري اورمولا نادوست محمد شامدصاحب مؤرخ احمديت شامل تتهيه

آپ نے 22اور 23 جولائی 1974ء کومحضرنامہ پیش کیا اور گیارہ دن (5 تا9، 15 تا 20 اگست1974ء) آپ پرجرح ہوئی اور آپ ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے۔ ایک معاند مفتی محموداحمد جو که لیڈرآ ف ایوزیشن تصان کا ایک بیان لولاک رساله لانکپور میں اس طرح شائع ہوا۔

> "جب اسمبلی بال میں مرزا ناصراحرآیا توقمیض پہنے ہوئے اور شلواراور شیروانی میں مابوس، بڑی گیڑی طرہ لگائے ہوئے تھا اور سفید داڑھی تھی تو ممبران نے دیکھ کر کہا۔ کیا بیشکل کا فر کی ہے؟ اور جب وہ بیان بڑھتا تو قرآن مجید کی آیتی پڑھتا تھا اور جب حضورا کرم صلعم کا نام لیتا درود شریف بھی بڑھتا تھا تو ہمارے ممبر مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ قرآن اوررسول کریم کے نام کے ساتھ درود پڑھتا ہے اورتم اسے کا فرکہتے ہو؟"

(نفت روز ه لولاك لا مكيو رصفحه 18,17 ـ 28 دسمبر 1975ء الفرقان فروري 1972ء) جبیہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا تھا کہ اللہ استہزاء کرنے والوں کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ جوبھی اور جس انداز میں بھی انہوں نے سوال کئے آپ انہیں اس رنگ میں جواب دیتے کہ ان کے منہ بند ہوجاتے اور سوال کرنے والاخود شرمندہ ہوجا تا۔اللہ تعالیٰ کی مد داور نصرت مسلسل آپ کے شامل حال رہی۔ آپ نے ایک موقعہ پر فر مایا:

"انہول نے 52 گھنٹے 10منٹ میرے یر جرح کی اور 52 گھنٹے 10 منٹ میں نے خدا کے فرشتوں کواینے پہلو پر کھڑا یایا۔" (الفضل جلسه سالانه نمبر 1980 وصفحه 10)

#### یا نجوال دورهٔ مغرب وامریکه

مغربی ممالک کا پانچوال سفر آپ نے 20 جولائی 1976ء کور بوہ سے شروع کیا۔اس سفر میں آپ نے یورپ کے علاوہ امریکہ کو بھی پروگرام میں شامل فرمایا۔ آپ 21 جولائی کولندن پہنچ جہال سے 25 جولائی کوامریکہ پہنچ۔ آپ کا براعظم امریکہ کا یہ پہلا دورہ تھا۔امریکہ میں آپ واشنگٹن، ڈیڈن، نیویارک، نیوجرس، میڈیس نشریف لے گئے۔ ڈیڈن کے میئر نے آپ کو شہر کی جابی چیش کی۔ آپ نامریکہ کے جلسہ ہائے سالانہ پر ولولہ انگیز خطاب فرمائے۔

آپ نے 13 راگست 1976ء کو جماعت ہائے امریکہ کی طرف سے دی گئی الوداعی دعوت میں واشکٹن میں روسی سفارت خانہ کے کچرل اتاشی مسٹر محمر عثمانوف کوروس میں غلبہ (دین حق) کی پیشگوئیوں سے بھی آگاہ فر مایا۔

(الفضل جلسہ سالانہ نمبر 1976ء)

18 ماگست کوآپ کینیڈا کے شہرٹورنٹو پہنچاور کینیڈا کے دورہ کے بعد 15 ماگست کولندن پہنچ۔ بیت ناصر گوٹن برگ (سویڈن)

18 راگست کو آپ سویڈن کے شہر گوٹن برگ پہنچ جہاں آپ نے 20 اگست 1976ء کو بیت ناصر کا افتتاح فر مایا۔

29 اگست کو آپ ڈنمارک کے شہر کو بن ہمیکن تشریف لے گئے اور کیم ستمبر تک سکنڈ بے نیوین ممالک کا دورہ کمکس کر کے جرمنی پہنچے اور جرمنی، سوئٹز رلینڈ، ہالینڈ اور برطانیہ کا دورہ کرتے ہوئے 120 کتو بر کو واپس کراچی اور لا ہور سے ہوتے ہوئے ربوہ پہنچے۔اس طرح آپ کا دورہ جو 20 جولائی کو شروع ہوا تھا بے شار برکات کا حامل ہوکر 20 اکتو برکو تھیل پذیر ہوا۔

جيصادوره مغرب اوربين الاقوامي كانفرنس

چھٹاسفرآپ نے 8 مئی 1978ء کوشروع کیا۔ جرمنی، سوئٹز رلینڈ، ہالینڈ کے مما لک کا دورہ کرتے ہوئے آپ 31 مئی کولندن پہنچے جہاں4,3,2 جون 1978ء کو حضرت مسے کی صلیبی

موت سے نجات کے موضوع پر جماعت احمد مید کی طرف سے ایک بین الاقوا می کا نفرنس منعقد ہوئی۔ اس کا نفرنس میں دنیا بھر سے ڈیڑھ ہزار سے زائد نمائندگان نے شرکت کی ان میں گیمبیا، سیرالیون، ماریشس، لائبیریا کے مندوبین کے علاوہ پولینڈ میں رومن کیتھولک چرچ کے دو سرکاری مبصراور برطانیہ کے کیتھولک آرچ بشپ کے ایک مبصر بھی شامل ہوئے جس کا چرچا دنیا بھر کے اخباروں میں ہوااور بین الاقوا می سطح پر چوٹی کے عیسائیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے لئے مختلف مکا تب فکر کے گرجاؤں اور جماعت کے تمائدین کے درمیان دعوتوں کے اعلان شائع ہوئے۔ آخری دن آپ کے خطاب کے لئے مقرر تھا اس سلسلے میں لندن مشن کو دھمکیوں کے خطوط بھی موصول ہوئے۔

24 جولائی سے 18 مراگست تک آپ نے یور پین ممالک نارو ہے، سویڈن، ڈنمارک اور مغربی جرمنی کا دورہ کیا جس کے بعد 19 مراگست سے لندن بحالی صحت کے لئے قیام فرمایا اور 1978ء کوواپس ربوہ پہنچے۔

#### ساتوال اورآ خرى دورهُ مغرب1400 ھ

آپ کاساتواں اور آخری دورہ مغرب تین براعظموں۔ یورپ،امریکہ،افریقہ کے تیرہ ممالک پر شتمل تھا جو چودھویں صدی ہجری کے آخری سال 26 جون سے 24/اکتوبر 1980ء کک کے عرصہ پرمجیط ہے۔

آپ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈاورانگلینڈتشریف لے گئے۔اوسلو(ناروے) میں آپ نے اس ملک کی پہلی بیت الذکر''بیت نور''کاافتتاح فرمایا:
18 دراگست سے 30 دراگست تک آپ نے افریقہ کے ممالک نائجیر یا اور گھانا کا دورہ کیا جہاں سے براستہ لندن آپ کینیڈا تشریف لے گئے 4 ستمبر سے 11 ستمبر تک آپ نے کینیڈا کا دورہ کیا۔ کینیڈا کا دورہ کمال کیا۔ کینیڈا کا دورہ کمال کیا۔

24 ستمبر سے 3/ کتوبر کے دوران آپ نے برطانیہ کے پانچ نئے مراکز کا افتتاح کیا 5/ کتوبر کو جلسہ سالانہ برطانیہ کورونق بخشی۔ 9/ کتوبر کو بیت بشارت سپین کے سنگ بنیاد کی تاریخی تقریب ہوئی۔ 1980ء کو واپس تاریخی تقریب ہوئی۔ 1970 اکتوبر کولندن میں نمازعید پڑھائی اور 29/ کتوبر 1980ء کو واپس ربوہ پہنچے۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری دورہ مغرب ثابت ہوا۔

#### بیت بشارت پیدروآ باد (قرطبه)

اسلام کی نشاۃ اولی میں 711ء میں پین طارق بن زیاد کے ذریعے فتے ہوااور 1236ء تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جہاں پین کی مساجد سے پانچے وقت اَللّٰہُ اَکُبَر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔اسلام کی پہلی تین صدیوں میں وہاں علوم وفنون نے بہت ترقی کی۔ بڑے برٹے برٹے عیسائی پادری پین کی مسلم عرب درس گا ہوں سے آ کرعلوم حاصل کرتے رہے اور وہیں سے پورپ میں علم وترقی کی شمعیں روثن ہوئیں۔اس کے بعد جب مسلمانوں پر عارضی کمزوری کا زمانہ آیا تو سین پھر عیسائیت کی آغوش میں جاگرا۔اسلام کا پین سے نام ونشان مٹ گیا مسجدیں ویران ہوگئیں۔

جب (دین حق) کی نشاۃ ثانیہ کا زمانہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے سپین میں (دین حق) کا احیاء نو ہوتو 1970ء میں حضرت خلیفة المسیح الثالث ایک روحانی فاتح بن کر سپین میں داخل ہوئے جسیا کہ امام بشیرا حمد خان رفیق صاحب روایت کرتے ہیں، 25 مئی 1970ء کو آپ لندن سے میڈرڈ (سپین) کا بذریعہ ہوائی جہاز سفر کررہ ہے تھے۔ میڈرڈ کا ہوائی اڈ انظروں کے سامنے آیا تو حضور نے پیچھے مڑکر فر مایا مجھے تو طارق کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کیاتم کو بھی سنائی دے رہی ہیں۔ کیاتم کو بھی سنائی دے رہی ہیں۔ (الفضل 5 مئی 1971ء)

اس سارے دورے کے دوران آپ پراضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ آپ پورے

توکل کے ساتھ مسلسل دعاؤں میں گئے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم بشارت لے کرلوٹے وَ مَسنُ
يَّتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ. إِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمُوهِ. قَدُجَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدُرًا
(ترجمہ) اور جوکوئی اللہ پرتوکل کرتا ہے وہ (اللہ) اس کے لئے کافی ہے۔ اللہ یقیناً اپنے
مقصد کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ نے ہرچیز کا اندازہ مقرر کرچھوڑا ہے۔

، الله تعالی نے جلد ہی پین کی حکومت کے آئین میں اُن سے تبدیلیاں کروائیں اور مذہبی آزادی کی ضانت دے دی گئی۔ پیین کی تاریخ میں بیا نقلا بعظیم تھا۔

چنانچہ جب وہ وقت آگیا کہ جس کی بشارت دی گئی تھی تو دس سال کے عرصے کے اندراندر قرطبہ کے قریب بیت الذکر اور مشن ہاؤس بنانے کی حکومت کی طرف سے اجازت بھی مل گئی۔ آپ نے اس بیت الذکر کا نام بیت بشارت رکھا۔ 9 را کتوبر 1980ء کے روز ابرا ہیمی دعاؤں کے ساتھ آپ نے بیت بشارت (پیدرو آباد) قرطبہ کا اپنے دست مبارک سے سنگ بنیا در کھا اور 10 را کتوبر 1980ء کو جمعہ کی نماز ادا کی۔ ایک صحافی نے پوچھا۔ کیا بیہ درست ہے کہ سات سوسال بعد سپین میں بیر پہلی (بیت الذکر) بنائی جار ہی ہوتو آپ بتا کیں۔'' یہ بات درست ہے اور اگر کوئی اور (بیت الذکر) اس دوران بنی ہوتو آپ بتا کیں۔''

(دوره مغرب1400 ه صفحه 545)

بیت الذکر کی تعمیر تو آپ کی زندگی میں ہی مکمل ہوگئ اور 10 ستمبر 1982ء کو افتتاح کا پروگرام بن گیا۔ آپ مئی 1982ء میں اپنا اور اپنے قافلے کا ویز الگوانے اسلام آبادتشریف لے گئے۔ وہاں26 مئی کوآپ پردل کے عارضہ کا حملہ ہوا ورآپ شخت بیار ہو گئے اور روبصحت نہ ہوسکے۔

الله تعالیٰ کی اپنی مخفی حکمتیں ہیں آپ کا 9 جون 1982ء کو اسلام آباد میں وصال ہو گیا اور حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ اسے الرابع کے ہاتھوں آپ کے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق 10 ستمبر 1982ء کو ہیت بشارت سپین کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔

چودھویں صدی ہجری کے آخر پر بیت بثارت پیدورآ باد (قرطبہ) کی تعمیر حضرت خلیفة المسی الثالث کا ایک بہت بڑا کا رنامہ ہے۔ نتحلیمی ترقی کاعظیم منصوبہ

آپ کا پینظریہ تھا کہ بچوں کو جتنی زیادہ تعلیم دی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ قرآن کو مجھیں گے اس لئے آپ نے احمدی بچے کا کم از کم معیار تعلیم میٹرک اور دور دراز دیہاتی بچی کے لئے تعلیم کا کم از کم معیار ٹرل قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں درجہ بدرجہ کئی مراحل آئیں گے۔ آپ دینی اور دنیوی علم کی تفریق کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر دنیوی علم جب تک نہ گڑے وہ دینی علم ہے پہلے زمانہ میں مسلمانوں نے دنیوی علوم کو دینی علوم کے طور پر ہی حاصل کیا اور ان میں کمال حاصل کر کے دنیا کو بے انتہا وفیض پہنچایا۔

جب احمدی سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام نے جب 1979ء میں نوبیل انعام حاصل کیا تو

آپ نے تعلیمی منصوبہ بندی کا اعلان کیا اور اسے صد سالہ احمد بیہ جو بلی منصوبہ کا ایک اہم حصر قرار
دیا آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ ہر بچے کو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم
دلوا ئیں فرمایا: جماعت کا کوئی ذہین بچہ چاہے وہ ماسکومیں ہویا نیویارک میں یاپا کستان کے اندر
یا باہر،اس کا ذہن ضا کع نہیں ہونے دیا جائے گا .....ہم ہرسال جماعت احمد بید کی طرف سے سوا
لاکھروپے کے وظیفے ذہین طلباء کو دیں گے۔ بیانعام نہیں بیان طالب علموں کا حق ہے۔ آپ
نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کواس کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔

آپ کا نظریہ تھا کہ ہم (دین ق) کواس وقت تک نہیں پھیلا سکتے جب تک دشمنان (دین قتل کے انظریہ تھا کہ ہم (دین قتل کے دیں۔ آپ نے فرمایا: میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی ہے کہ اگلے دس سال کے بعد آنے والے سوسال میں جس صدی کو میں غلبہ (دین قتل) کی صدی کہتا ہوں ہمیں ایک ہزار سائنس دان اور محقق چاہئیں۔ آپ نے فرمایا تمام احمد کی بچے اور

بچیاں اپنے امتحان کے نتائج سے آپ کو آگاہ کریں۔ پوزیشن لینے والوں کے لئے تمغہ جات دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے محنت، دعااور اچھی غذااور سویا بین اور سویا لیسی تھین کی طرف جماعت کے طلباء کو وقاً فوقاً فوقاً فوقاً فوجہ دلائی۔

تعلیمی منصوبہ کے ضمیمہ کے طور پر آپ نے طلباءاور پر فیشنلز، ڈاکٹر زانجینئر زاور آگریٹیکش وغیرہ کی تنظیمیں بھی قائم فرمائیں تا کہ اپنے اپنے فن میں احمدی امتیاز پیدا کریں اور جماعتی خدمات کی بھی توفیق یائیں۔

#### ستاره احمريت

جلسه سالانه 1981ء کے موقع پرآپ نے جماعت کوستارہ احمدیت کا تخفہ دیا۔ فرمایا جس طرح اس کا نئات کی بنیاد لا الله الا الله ہے اسی طرح جماعت احمدیکا دل لا الله الا الله عناس کئے ستارے کے دل (وسط) میں لا الله الا الله کھا گیاہے چونکہ چودہ صدیاں گزر گئیں اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ چودہ کونوں والا''ستارہ احمدیت' جماعت کو پیش کروں سست نبوی ہے کہ جب اللہ تعالی کا کوئی عظیم نشان دیکھا جائے تواللہ اکبر کا نعرہ لگیا جائے اس واسطے ان چودہ کونوں میں الله اکبر کھوا دیا ہے۔

(الفضل 29 دسمبر 1981ء)

#### بندرهو يب صدى كاما تو

آپ کے دورِخلافت میں چودھویں صدی ہجری کا اختتام ہوا۔ پندر ہویں صدی کے آغاز میں آپ نے دورِخلافت میں چودھویں صدی ہجری کا اختتام ہوا۔ پندر ہویں صدی کے آغاز میں آپ نے فر مایا: تجھیل صدی میں میں میں ہواور ذمہ داریاں ہیں ان کے مدنظر قیامت تک وہ قائم رہیں گے ....۔کین اس صدی میں جو اور ذمہ داریاں ہیں ان کے مدنظر میں بچھاوراصولی ماٹوز آپ کودیتا ہوں۔(۳) محبت و پیار ...... چوتھا ماٹو (۴) خدمت .....اگر

انسان کا اس نے ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا کہ اس ذرہ ناچیز سے میں دنیا میں انقلاب بیا کروں گااور کردیا۔'' (تقریر جلسہ سالاندر بوہ 27 دسمبر 1981ء)

#### حضرت سيده طاهره صديقه صاحب سے نکاح

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے 11 /ایریل 1982ء کو حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ بنت خان عبدالمجید خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا اور خطبہ نکاح میں فر مایا۔ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ تیسرا نکاح ہور ہاہے کہ جوخوداس رشتہ کا دولہا بننے والا ہے وہ آ بہی خطبہ نکاح پڑھنے والا ہے۔ فرمایا۔ میری دومیثیتیں ہیں ایک مرزا ناصراحمہ کی حیثیت ہے مرزا ناصراحمہ ہی اگر ہوتا تو دنیا میں کسی نئی شادی کی ضرورت نہیں تھی لیکن دوسری حیثیت ہے جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہونے کی جس پر جماعت احمدیہ کے مردوں اور جماعت احمدیہ کی عورتوں کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اس احساس کی آ گ جہاں میرے اندر سلکتی رہی اور بڑی مشکل تھی میرے لئے۔ وہاں امریکہ سے لے کر دنیا کے دوسرے کنارے تک جماعت احمد میر میں بیاحساس پیدا ہوا کہ دوسری شادی کرنی چاہیے مردوں نے بھی خط کھے اورعورتوں کی طرف سے بھی مطالبہ آیا کہ خلیفہ وقت کی بیوی ،خلافت اور جماعت احمدید کی مستورات کے در میان ایک قتم Cushionl (رابطه) ہوتی ہے۔ آپ نے خود بھی چالیس دن دعائیں کیں اور جماعت کے بعض بزرگوں سے بھی دعا ئیں کروائیں اور کئی مبشر خوابوں کے بعد عبدالمجید خان صاحب کوان کی بیٹی طاہرہ صدیقہ کے لئے پیغام لکھ کر بھیجا۔سیدہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ کی والدہ کو یہلے سے خواب آ چکی تھی کہان کی بیٹی طاہرہ کے لئے ایک بہت او نچارشتہ آیا ہے۔حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ نے پورے انشراح صدر سے بیرشتہ قبول کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تفاوت عمر کے باوجودانہوں نے بڑی ہمت اورعزم اوراخلاص اور خدااوراس کے دین کے لئے محبت کی خاطریہ رشته قبول کیا ہے۔ ہر خص دوسرے کی خدمت کے لئے تیار ہوجائے تو آج دنیا سے فسادمٹ سکتا ہے۔ (افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ 26 دسمبر 1980ء)

# حضرت سيده منصوره بيكم كاوصال

آپ کی خلافت کے ستر صویں سال بیسانحہ پیش آیا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کا مختصر علالت کے بعد 3 وسمبر 1981ء کور بوہ میں انتقال ہوگیا۔

4دسمبر 1981ء کو عصر کے وقت ہزاروں عشاق خلافت کے ساتھ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قطعہ خاص میں حضرت مصلح موعود کے پہلو میں ایک قبرچھوڑ کر انہیں سیر دخاک کیا گیا۔

#### 1981ء كاجلسة سالانه

1981ء کا جلسه سالانہ آپ کا آخری جلسه سالانہ ثابت ہوا۔ صدسالہ احمد بیہ جو بلی منصوبہ کے تحت بڑی تیزی سے کام ہوئے فرمایا:

آپ نے جتنی تحریکات فرمائیں ان کا مقصدیہی تھا کہ ہرشخص کی جسمانی ، ڈہنی ، اخلاقی اور روحانی استعدادوں کی بکمال نشوونما ہو اور وہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے لئے فی الواقع مفید اور کارآ مدوجود بن سکے۔چنانچہ آپ کی بعض متفرق تحریکات سے ہیں:

جماعت کے افراد کوقو کی اور امین بنانے کی تحریک مجلس صحت کا قیام۔ خدام اور لجنہ کوالگ الگ کھیلوں کا کلب بنانے کی تحریک سائیل سوار کی اور سائیکل سفر۔ گھوڑ نے پالنے کی تحریک ۔ چہروں پر بشاشت اور مسکرا ہے پیدا کرنے کی تحریک ۔ (دینی) آداب واخلاق کی ترویج کی تحریک تحریک وقف زندگی۔ مالی تحریکات ۔ علمی میدان میں آگے بڑھنے کی تحریک ۔

#### بيارى اوروفات

سپین کی بیت الذکر کمل ہو چکی تھی۔ اور اس کے افتتاح کے لئے 10 ستمبر 1982ء کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ حضرت خلیفۃ آس الثالث 23 مئی 1982ء کور بوہ سے اسلام آباد تشریف لے گئے تا کہ ویز بے لگوائیں لیکن اللہ تعالی کو پچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کا قیام بیت الفضل سیکٹر 8/2۔ ۱۳ اسلام آباد میں تھا۔ وہیں نمازیں ہوتی تھیں۔ 26 مئی بروز بدھ عشاء کی نماز کے دوران آپ کی طبیعت اچپا نک خراب ہوگئی۔ بقیہ نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی۔ دراصل بدل کا ابتدائی حملہ تھا۔ 3 جون کو انگلتان کے مشہور ماہر امراض دل ڈاکٹر سٹیون جینکنز Dr. Steven کو بلوایا گیا۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ 31 مئی کو دل کا شدید دورہ ہوا ہے۔ جس کے بعد بیاری انتہائی تشویش ناک صورت اختیار کرگئی اور چند ہی دنوں میں وہ واقعہ رفنما ہوگیا جس کے بعد بیاری انتہائی تشویش ناک صورت اختیار کرگئی اور چند ہی دنوں میں وہ واقعہ رونما ہوگیا جس کے بعد بیاری انتہائی تشویش ناک صورت اختیار کرگئی اور چند ہی دنوں میں وہ واقعہ کے بے حد چا ہنے والے تتے اور جن کے دلوں اور دماغوں پرآپ ستر ہا تھارہ سالوں سے حکومت کرر ہے تھے بالکل تیار نہ تھا کین اللہ تعالی کی تقدیر عالب آئی۔ چودھویں صدی سے پندرھویں کرر ہے تھے بالکل تیار نہ تھلیکن اللہ تعالی کی تقدیر عالب آئی۔ چودھویں صدی سے پندرھویں

نئینسلوں کی ذ مہداری آپنے فرمایا:

''ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو مجھیں اور جماعت احمد یہ کی ترقی کی رفتار میں جو تیزی اور شدت پیدا ہو چکی ہے اور جماعت ہر سال پہلے سے زیادہ تعداد میں بڑھتی چلی جاتی ہے یہ ہر سال ہی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جائے اور ہماری کسی نسل کی کمزوری کے نتیجہ میں اس میں کمزوری پیدانہ ہو .....

دعا کریں کہ اے خدا جس غرض کے لئے تو نے حضرت میں موجود علیہ السلام کو معجوث فرمایا ہے وہ غرض ہماری زندگیوں میں پوری ہواور آپ کی بعث کی غرض کو پورا کرنے کے لئے ابنئ نسلوں کے کندھوں پر بوجھ پڑنے ہیں۔ ہم اُن نئی نسلوں میں شامل ہیں۔ ہمارے بعد اور نئی نسلیں آ کیں گی۔ میں بخیل نہیں ہوں۔ میں بہتا کہ ہمارے جتنی تہہیں خدمت کی توفیق ملے۔ میں بہتا ہوں کہ تہہیں مجھ سے بڑھ کر توفیق ملے خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے کی اور مجھ سے زیادہ تم اس کے ضلوں کے وارث بنو۔''

(افتتاحى خطاب جلسه سالانه ربوه 26 دسمبر 1978ء)

حضرت خليفة التيح الثالث كى متفرق تحريكات

اس مخضری کتاب میں آپ کی سوائے اور تحریکات کا احاط نہیں کیا جا سکتا صرف چند متفرق تحریکات کے ذکر پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا:

'' قرآن کریم پرغور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولی طور پرہمیں چارفتم کی قوتیں اور صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں۔(۱)جسمانی۔(۲) ذہنی۔(۳) اخلاقی اور (۴) روحانی۔ الله كنتيجه ميں تھا۔ آپ حضرت مسيح موعودٌ كے الہام ''عشق الهى وسے منه پروليال ايہه نشانی'' كے مصداق تھے۔ آپ اكثر كشوف ورؤيا اور الہام الهى سے مشرف ہوتے رہتے ليكن اظہار بہت كم كرتے ، ايك بار فرمايا:

''میں نے اپنے خدا کی آواز کو بار ہاسنا ہے اور اس نے مشکل وقتوں میں خودمیری را ہنمائی فرمائی ہے۔''

(الفضل 28/اگست1978ء)

قرآن کریم اورآنخضرت سلی الله علیه وسلم کے عشق اور محبت میں آپ ہروقت سرشارر ہے سے بنی نوع انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی سے آپ کا دل سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا تھا۔ صبر وخل اور بردباری آپ کے اوصاف حمیدہ تھے۔ معاندین کی ایذارسانیوں پر ہمیشہ مسکرادیا کرتے اور گالیاں سن کر دعا دو۔ پاکے دکھ آرام دو کی تعلیم پڑمل کرتے ۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کالیاں سن کر دعا دو۔ پاکے چرے کی بشاشت اور مسکرا ہے نہ چھین سکا۔ آپ کا طاقت اور کسی جابر وظالم کارعب آپ کے چہرے کی بشاشت اور مسکرا ہے نہ چھین سکا۔ آپ کا دیا ہواما ٹو Love for All Hatred for None قیامت تک زندہ رہ گا۔ دیا ہواما ٹو اور دائمی موعود علیہ لطحالو ق والسلام کی پیشگو ئیوں کے مطابق (دین حق) کے روثن مستقبل اور دیکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ دور دائمی اور عالمگیر غلبہ پر آپ کو ایسا یقین تھا جیسے مستقبل کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں (دین حق) کے ساری دنیا پر غالب آنے کے بارہ میں پر امید ہی نہیں پر یقین ہوں۔ اس لئے بھی کہ حالات اور زمانہ کی حرکت ہمارے حق میں ہے۔ "
مہیں پر یقین ہوں۔ اس لئے بھی کہ حالات اور زمانہ کی حرکت ہمارے حق میں ہے۔ "

آپ ابتلاؤں میں ثابت قدم رہنے والے اور کامیابیوں میں مزاج کے منکسر اور طبیعت کے غریب تھے فرماتے تھے"I am humblest of the humble" (ترجمہ: میں سب سے زیادہ عاجز اور خاکسار ہوں) آپ نے افراط و تفریط کی دو پہاڑیوں کے درمیان (دین

صدی میں نہایت شاندار طریقے سے جماعت کوداخل کرکے اور شاہراہ غلبہ(دین حق) پر تیز قدموں پر ڈال کر اور (دین حق) کے روشن مستقبل کا دلوں میں یقین محکم پیدا کر کے آپ8اور 9 جون 1982ء (مطابق 16,15 شعبان 1402 ھ) منگل اور بدھ کی درمیانی شب يونے ايك بجے اپنے رفیق اعلیٰ مولا كريم كے حضور حاضر ہو گئے ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ اجعُوْنَ 9 جون 1982ء علی اصبح آپ کا جسم اطہر تا بوت میں رکھ کر دعا اور صد قے کے بعد قافلہ ربوہ کی طرف روانہ ہوا جہاں دور دور سے آپ کے عشاق پہنچ کر آپ کے آخری دیدار سے فیض یاب ہوئے۔معاندین نے فتنہ وفساد کے منصوبے بنائے کیکن اللہ تعالی نے جماعت کی خود حفاظت فرمائی اوراینے وعدوں کےمطابق خلافت کے نظام کو جاری رکھا۔ 10 جون 1982ء کو حضرت مسلح موعود کی قائم کرده انتخاب خلافت تمیٹی کا صاحبز اده مرزا مبارک احمد صاحب وکیل اعلیٰ کی صدارت میں اجلاس ہوا اور حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ اسیح الرابع منتخب ہوئے جنہوں نے دستور کے مطابق بیعت لینے کے بعداینے پیشروخلیفہ نافلہ موعود حضرت حافظ مرزا ناصراحمه صاحب خليفة أسيح الثالث كي نماز جنازه پڙهائي - نماز جنازه ميں ايك لا كھ ا فراد جماعت نے شرکت کی۔ آپ کوحضرت مصلح موعود کے پہلومیں سپر دخاک کیا گیا۔

آپ کے زمانے میں بہت ترقیات ہوئیں۔425 نئی بیوت الذکر تغییر ہوئیں۔قرآن کریم کے کئی تراجم شائع ہوئے، دنیا بھر میں وسعتیں نصیب ہوئیں، جماعت ایک کروڑ افرادسے تجاوز کرگئی۔

#### ياكسيرت

حضرت خلیفة اسلے الثالث کی سیرت کے گئی روش پہلو ہیں لیکن سب سے روش پہلوآ پ کی مقناطیسی شخصیت اور مسکرا تا ہوا نو رانی چہرہ تھا جو تعلق باللّٰداور عشق الٰہی اور زبر دست تو کل علی نام كتاب .... حضرت خليفة التي الثالث الشاعت .... طبع اوّل يباشر .... قمراح ومحمود .... فياء الاسلام يريس ربوه

اس كتاب كى اشاعت ميں مكرم قمرنصير گھمن صاحب موسے والاضلع سيالكوٹ نے معاونت فرمائی ہے۔ فجزاهم الله احسن الجزاء حق ) کے خوبصورت میدان میں قابل رشک زندگی بسر کی۔

آپ ہرآن دعاؤں میں گےرہنے والے وجود تھے۔آپ کو قبولیت دعا کا نثان عطاکیا گیا اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ کی دعاؤں کا عجاز دیکھا۔

آپ کی پاک روح پراللہ تعالیٰ کی بے شارحتیں اور سلام ہو

ہر سلسلہ تھا اس کا خدا سے ملا ہوا چپ ہو کہ لب کشا ہو بلا کا خطیب تھا دیکھا ہے اس کو خلوت و جلوت میں بارہا وہ آدی بہت عجیب و غریب تھا کھو تمام عمر گر پھر بھی تم علیم اس کو دِکھا نہ یاؤ وہ ایبا حبیب تھا اُس کو دِکھا نہ یاؤ وہ ایبا حبیب تھا

(عبيدالله عليم)